

K-1

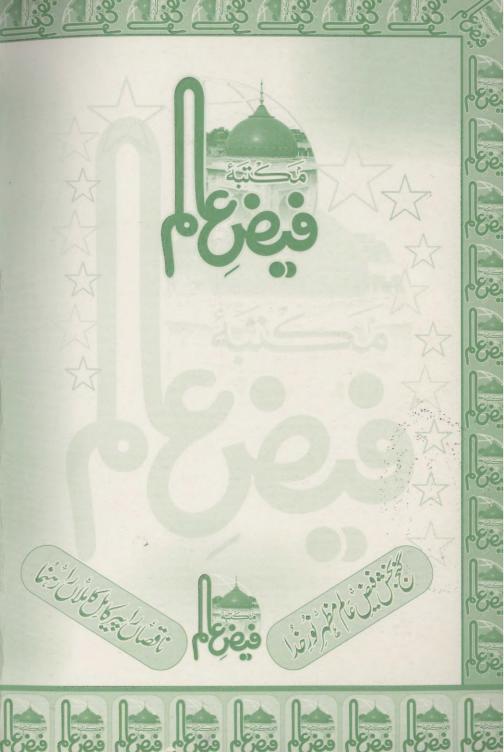







الله المنه فيض عالم اله والله الله

### جمله حقوق محفوظ مين

مصنفين صحاح ستهاورأن كى شرائط اخذ وقبول نام كتاب مولاناحا فظ محمد عبدالتارسعيدي يشخ الحديث وناظم تعليمات جامعه نظاميه رضوبيه الامور پیشکش مجلس علمائے نظامیہ، لا ہور يروف ريدنگ ---- محدرضاء الحن قادري كيوزنگ ---- ايمان گرافكس، لا مور ----- محدافضل عطاري ناشر - اگت 2007ء/رجب1428ھ اشاعت أولى صفحات ----48 تعداد ----- 1100 -/25/ویے

#### ملنے کے پتے:

مکتبه اعلیٰ حضرت در بار مار کیٹ، لا ہور میلا دیبلی کیشنز در بار مار کیٹ، لا ہور

### مكتبه فيضِ عالم

لا مور- ياكتان، 4635972-0300

# فهرسي

| مؤنمر |                          | برشار    |
|-------|--------------------------|----------|
| 4     |                          | · 📀      |
| 7     | تعارُف امام بخاري        | -1       |
| 20    | تعارُف الممسلم           | -2       |
| 29    | تعارُف الم مرتذى         | -3       |
| 35    | تعارُف الم إلوداؤد       | -4       |
| 40    | تعارُف امام نسائی        | -5       |
| . 44  | بْعَارُفِ المام ابن ماجه | -6       |
| 48    | ماخذومراجع               | <b>(</b> |
|       |                          |          |

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

# مهينك

بے شک قرآن مجیدایک مکمل ضابط رحیات ہے اور تمام قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے مفصل ومبین ہے۔ کوئی آیت بلکہ کوئی لفظ بھی کلام اللہ کا ایسانہیں جس سے مرادِ اللی کے سمجھنے میں حضور علیہ السلام کو کسی نوعیت کا کوئی اشتباہ واقع ہوا ہو لیکن ہر شخف کا محض قرآن مجید کو سننے سے مرادِ الٰہی کی تفصیلات وتشریحات کو سمجھ لیناممکن نہیں۔ بلکہ دوسروں کو کتاب اللہ کی تعلیم دینا اور مراد اللی سے آگاہ کرنارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی ذمدداری ہے۔جیسا کہ سورہ کل میں ارشاد ہوتا ہے:

وَأَنْوَلْنَا اللَّهِ كُو التَّبَيِّنَ اور جم في آپ كى طرف ذكر نازل فرمايا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ النَّهِمْ. (خل:44) تاكه آب بيان كرين لوگون كيليَّ اس چيز كو جوان کی طرف نازل کی گئے۔

چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوة والسلام نے كتاب الله كى تعليم دى اور مرادِ اللى سے لوگوں کوآ گاہ فر مایا۔ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کے اسی بیان و تعلیم اور تشریح و تفصیل کوسنت و حدیث کہا جاتا ہے۔اگر چہ تدوین حدیث کتابی صورت میں توعہدِ صحابہ میں نہیں ہوئی تھی ليكن مطلقاً كتابتِ حديث كا انكار بهي نهيں كيا جاسكتا بلكه بعض صحابه كرام كا احاديث كولكهمنا ثابت ہے حتی کہ ابوداؤ دشریف کی ایک روایت سے تو خود حضور علیہ الصلوة والسلام کا صحابہ كرام كوكتابت حديث كاحكم دينا بهي ثابت ب-وه حديث ييب:

عَنْ عبدِالله بْنِ عَمْرٍ و قَال كُنْتُ اكْتُبُ كُلَّ شَيِّ ٱسمَعُهُ مِنْ رَّسُولِ

اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِى قُرَيْشٌ وَقَالُوْا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكُلَّمُ فِي الْغَضِبِ وَالرِّضَا فَآمُسَكُتُ عَنِ الْكِتَابَةِ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضِبِ وَالرِّضَا فَآمُسَكُتُ عَنِ الْكِتَابَةِ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ الله عليه وسَلَّمَ فَاوْمَا بِاصْبَعِهِ الله فِيْهِ فَقَال الله عليه وسَلَّمَ فَاوْمَا بِاصْبَعِهِ الله فِيْهِ فَقَال الله عَليه وسَلَّمَ فَاوْمَا بِاصْبَعِهِ الله فِيْهِ فَقَال الله عَليه وسَلَّمَ فَاوْمَا بِاصْبَعِهِ الله فِيْهِ فَقَال اللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ إِلَّا حَقٌ.

(امام ابوداؤر-سنن ابوداؤركماب العلم 157/2 (158,157/2)

توجمه: حضرت عبدالله ابن عمروبن العاص رضى الله عنهما راوى بين كه مين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے جوحدیث بھی سنتا اس کوحفظ کرنے کی نیت سے لکھولیا کرتا قریش کے بچھلوگوں نے مجھاس سے منع کیا اور کہا کہ تم رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم سے جو بات سنتے ہولکھ لیتے ہو حالا تکه رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم بشر بیں ۔ وہ بھی حالتِ غضب بیں کلام فرماتے ہیں اور بھی حالتِ رضا بیں ۔ تو میں نے ان کی اس بات پر حدیث کولکھنا ترک کردیا۔ علت رضا بیس نے اس بات کا تذکرہ حضور علیه الصلوق والسلام کی خدمت میں کیا تو جب میں نے اس بات کا تذکرہ حضور علیه الصلوق والسلام کی خدمت میں کیا تو کہ فرمایا تم ہوئے فرمایا : سب بچھلکھ لیا کر واور اپنی انگشتِ مبارک سے دہمن اقدی کی خس کے قبضہ قدرت طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا . قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میں میری جان ہے میر سے اس منہ سے سوائے حق کے پھی ہیں نکائی۔

حدیثِ فدکورہ بالا سے صحابہ کرام کا بحکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کو کھنا صراحناً ثابت ہوا۔ پھر جب بینفوں قدسیّہ (صحابہ کرام) جن کے سینے احادیث نبویہ کے خزیئے تھے، دنیا سے بکٹر تے تشریف لے جانے گئے تو بعض اہلِ بصیرت تا بعین کو بیخدشہ محسوں ہوا کہ کہیں ہم احادیث کے ذخیرہ عظیمہ سے محروم ہی نہ ہوجا کیں۔ لہٰذا انہوں نے

کتابی صورت میں تدوین حدیث کا اہتمام کیا۔ چنانچددوسری صدی بجری میں متعددائر کرام اور محدثین عظام نے احادیث کے مجموعے مرتب فرمائے۔ جن میں ربیع بن مبیح (متوفی 160 ھ)، موسی بن عقبہ (متوفی 141 ھ)، امام مالک (متوفی 179 ھ)، ابن جریج (متوفی 160 ھ)، امام ابو یوسف (متوفی 182 ھ)، امام ابوصنیفہ (متوفی 150 ھ)، امام اوزای (متوفی 160 ھ)، امام ہیں۔

پرتیسری صدی ہجری میں تو تدوین حدیث کا دائرہ بہت وسیع وعریض ہوگیا۔
اس صدی میں مسدد بن مسر هد (متوفی ۲۱۸ هه)، اسد بن مربی البصری (متوفی ۲۱۲ هه)، نیم بن جماد الخزاعی (متوفی ۲۲۸ هه)، امام احمد بن صنبل (متوفی ۲۲۳ هه)، اسحاق بن راهویه (متوفی ۲۳۸ هه)، عثمان بن ابی شیبه (متوفی ۲۳۸ هه) اور ابو بکر بن ابی شیبه (متوفی ۲۳۵ هه) اور ابو بکر بن ابی شیبه (متوفی ۲۳۵ هه) نے احادیثِ نبویع کی صاحبها الصلوة و والسلام کو کتابی شکل میں جمع فرمایا۔ اسی صدی ہجری میں حدیث کی وہ عظیم الثان چھے کتابیں معرض تحریر میں آئیں جن کو 'صحاح ست' کے نام سے تعیر کیا جاتا ہے۔ ان کتابوں یعنی صحاح ستہ کے مولفین کے حالاتِ زندگی اور اخذ حدیث میں ان کی شرائط پر آئندہ صفحات میں تفصیل سے گفتگو کی جائے گی کیونکہ یہی میرے مقالہ کا عنوان ہے۔ یہاں صرف ان کے اساء اور سنین وصال بالتر تیب درج کئے جاتے ہیں۔

- 1- امام محد بن اساعیل بن ابراتیم بن مغیره بخاری متوفی ۲۵۲ ه
- 2- امام ابوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نيثا بوري متوفى ٢٦١ه
- 3- امام ابوداؤرسليمان بن اشعث بن اسحاق بن بشير البحتاني متوفى ١٤٧٥ ه
  - 4- امام ابوعسى محمد بن سوره بن موى بن ضحاك التر مذى متوفى و ٢٥ ه
  - 5- امام الوعبدالله محد بن يزيد بن عبدالله ابن ماجة قروين متوفى ١٤٢٥ ه
- 6- امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان نسائي متوفى ١٠٠٥ ه

## تعارف امام بخارى

نام ونسب اورولادت ووفات:

الا مام الحافظ الحجة ابوعبدالله محمد بن اساعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبه البخاری الجعفی ۱۹۳ سوال ۱۹۴ سے بخارا میں رونق افروز دار دنیا ہوئے اور آپ کی وفات شبِ عیدالفطر ۱۵۲ سیس ہوئی عید کے روز نماز ظهر کے بعد سمر قند سے چھمیل کے فاصلہ پرخر نگ میں وفن ہوئے آپ کے سن ولادت ، من وصال اور عمر کو بعض محدثین نے ایک شعر میں بیان کیا جس کو شاہ عبد العزیز محدث د ہلوی رحمة الله علیہ نے اپنی تصنیف ''بستان المحدثین' میں نقل کیا:

کان البخاری حافظًا و محدثا جمع الصحیح مکمل التحریو میلادهٔ صدق ومدة عمره فیها میلادهٔ صدق وانقضی فی نور حمید وانقضی فی نور

(شاه عبدالعزيز محدث وبلوي-بستان المحدثين ص ٢٧٥)

ترجمه: امام بخاری حافظ ومحدث تھے آپ نے صحیح بخاری کو تریر کامل کے ساتھ جع فرمایا۔ آپ کاس ولادت لفظ صدق، عمر مبارک لفظ حمیداور سی وصال لفظ نور کے اعداد سے تکاتا ہے۔

آپ کاجداد:

آپ کے اجداد میں سے مغیرہ ایمان لائے۔مغیرہ کاباب بردزبہ قارس کا باشندہ

اور مجوی تھا اور حالتِ کفریر ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ مغیرہ حاکم بخارا ایمان جعفی کے ہاتھ پر مشرف بداسلام ہوئے تو ان کے ساتھ موالات اسلام کی نسبت حاصل ہوگئ۔ اس لئے انہیں جعفی کہاجا تا ہے اور امام بخاری کوجعفی کہنے کی وجہ بھی یہی ہے۔

(علامه احد سعيد كاظمى - مقالات كاظمى 235/1)

#### تقوى ويرميز گارى:

امام بخاری کے والد اساعیل بن ابراہیم عظیم محدث، خوشحال اور دولتمند سے نیز اس کے ساتھ ساتھ انتہائی صالح اور پر ہیز گار بھی تھے۔احمد بن حفص کا بیان ہے کہ میں ابو الحن اساعیل بن ابراہیم کی موت کے وقت ان کی خدمت میں حاضر تھا۔وہ کہنے لگے کہ میرے پاس جس قدر مال ہے اس میں ایک در ہم بھی مشتبہیں ہے۔

(شباب الدين احد بن محد القسطلاني - ارشاد الساري 37/1)

### ابتدائي حالات:

شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے والدکا انقال امام بخاری کے ایام طفولیت میں ہی ہوگیا تھا آپ کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ کی والدہ نے سنجال لی۔ بچین ہی میں امام بخاری کی بصارت بھی جاتی رہی متعدد ماہر معالجین کے علاج و تدبیر کے باوجوڈ بینائی درست نہ ہوسکی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بارگاہ خداوندی میں انتہائی خشوع وخضوع کے ساتھ دعا ئیں مائلیں۔ بالآخر دریائے رحمت جوش میں آیا۔ آپ کی دعاوں کو شرف قبولیت عطا ہواتو خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ القیلی کی زیارت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری درد بھری دعاوی کے سبب سے پروردگارِ عالم نے تمہارے لختِ جگرکو بصارت لوٹادی ہے۔ صبح جب امام بخاری بیدار ہوئے پروردگارِ عالم خاری بیدار ہوئے

تو المنكهين روش وبيناتهين \_ ( شَيْع عبد الحق محدث دبلوي - افعة اللمعات ا/٩)

### تحصيل علم حديث:

امام بخاری نے نویادس سال کی عمر میں طلب علم حدیث کا آغاز فر مایا۔ سولہ سال کی عمر میں آپ نے ابنِ مبارک اور امام وکیج کی کتب حدیث کو حفظ کر لیا۔ پھر طلب علم حدیث کی خاطر سفر اختیار فر مایا۔ شام ، مصر اور جزیرہ میں دو مرتبہ تشریف لے گئے۔ چار مرتبہ بھرہ اور چھے مرتبہ ججاز گئے۔ متعدد بار کوفہ اور بغداد بھی گئے۔ خود فر ماتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار سے زائد آ دمیوں کی حدیث کھی اور اسی طرح بے شار افراد نے امام بخاری کو سے علم حدیث حاصل کیا۔ نوے ہزار (90,000) افراد نے امام بخاری سے جھے بخاری کو روایت کیا۔ حفظ حدیث میں امام بخاری کا کوئی مساوی و مقابل نہ تھا۔ سند، متن، معرفت علل اور جھے و سقیم کے در میان تمیز کرنے میں امام بخاری اپنی مثال آپ تھے۔ امام مسلم نے امام بخاری کوان الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا:

#### قوت ِ حافظہ:

امام بخاری حیرت انگیز حافظے کے حامل تھے حاشد بن اساعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری حیرت انگیز حافظے کے حامل تھے حاشد بن اساعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری ہمار مساتھ مشائخ بھرہ سے حدیث کا ساع کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے علاوہ تمام شرکاء درسی احادیث کو معرض تحریب میں لاتے تھے۔ تقریباً پندرہ سولہ دن کا عرصہ گزر گیا تو ہم نے امام بخاری سے کہا کہ آپ نے اشنے دنوں کی محنت ضائع کردی کیونکہ اس قدر

حدیثیں جوآپ نے نہیں کھیں، وہ کیے یادرہ عبی ہیں۔امام بخاری نے فر مایا:تم اپنے تحریر كرده مجموع لے آؤ۔ جب ہم اپنے مجموعهائے حدیث لے آئے تو امام بخاری نے بالترتیب احادیث سانی شروع کردیں اور پندرہ ہزاراحادیث ہے بھیءزیادہ بیان کر ڈالیں۔ بین کر ہمیں ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا بیاحادیث خودامام بخاری نے ہمیں لکھوائی ہیں۔

ھدی الساری میں منقول ہے کہ سلیمان بن مجاہد نے امام بخاری کو بحیین کے زمانہ میں دیکھااور پوچھا کہ کیا تو ہی وہ مخص ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہاہے ستر ہزار احادیث یاد ہیں۔امام بخاری نے فر مایا: مجھےاس سے بھی زیادہ صدیثیں یاد ہیں اور میں جن صحابہ سے احادیث روایت کرتا ہوں ان میں سے اکثر کی ولا دت و وفات کی تاریخ اور ان کی جائے سکونت پر اطلاع رکھتا ہوں۔ نیز میں کسی حدیث کوروایت نہیں کرتا مگر کتاب و سنت سے اس کی اصل پر واقفیت رکھتا ہوں۔(امام احدالقطل نی-ارشادالماری 34/1)

محد بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک دن ہم امام فریابی کی خدمت میں حاضر تھے کہ انہوں نے ایک حدیث کی سندبیان کرتے ہوئے کہا:

"حدثنا سفيان عن ابي عروة عن ابي الخطاب عن ابي حمزة" اس سند میں سوائے سفیان کے تمام راویوں کے ناموں کی بجائے کنیتیں مذکور ہیں۔ فریابی نے ہم سب سے ان راویوں کے نام یو چھے تو ہم میں سے کوئی بھی نہ بتا کا۔ بالآخرسب کی نظریں امام بخاری کی طرف اٹھیں تو امام بخاری نے فرمایا: ابوعروہ کا نام معمر بن راشداورابوالخطاب كانام قاده بن دعامه اورابوهمزه كانام انس بن مالك ہے۔ (ابن جرعسقلانی \_ حدی الساری 251/2)

لوگوں نے بار ہاامام بخاری کا امتحان لیا اور ہر بار امام بخاری نے اپنی خدادا دقوت حافظ اور مغز بيدار كى بدولت اپني قابليت اورفن حديث مين مهارت كالوبا منوايا- حافظ ابوالا زهر راوی ہیں کہ ایک مرتبہ سمرقند میں چار سومحدث جمع ہوئے اور انہوں نے امام بخاری کو مغالطہ دینے کیلئے شام کی اسناد میں اسناد میں اور کا تار سات دن تک امام بخاری کو مغالطہ دینے کیلئے اس قتم کی مغالط آمیز اسناد اور متن پیش کرتے رہے۔ لیکن کسی مرتبہ بھی امام بخاری کو نہ تو سند میں مغالطہ دے سکے اور نہ ہی متن میں مغالطہ دینے میں کا میاب ہوئے۔

(مولا ناغلام رسول سعيدي- تذكرة المحدثين ص 179 بحوالدارشاد الساري 34/1)

#### امام بخاری کے اساتذہ:

امام بخاری کے اسا تذہ ومشائخ میں ان تمام حضرات کا تذکرہ کرنا تو اس مختصر مقالہ میں مشکل ہے۔ کیونکہ آپ کے اسا تذہ کی تعداد ایک ہزار سے بھی زائد ہے۔ تاہم مقالہ میں مشکل ہے۔ کیونکہ آپ کے اسا تذہ کی تعداد ایک ہزار سے بھی زائد ہے۔ تاہم آپ کے مشائخ میں سے بعض عظیم الثان اور جلیل المرتبت محدثین کے اساء گرامی ذکر کئے جاتے ہیں:

| 2- عبدالله بن محمد مندی          | 1- (بخارامیں) محد بن سلام بیکندی |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 4- بارون بن الشغف                | 709 £ -3                         |
| 6- یخییٰ بن بشرالزامد            | 5- (بلخ میں) علی بن ابراہیم      |
| 8- معاذبن اسد                    | 7- (مرومیں)علی بن شفیق           |
| 10- صدقه بن فضل                  | 9- عبدان                         |
| 12- بشر بن حائم                  | 11- (نیشاپورمیں) کی بن کی        |
| 14- (رى ميں) حافظ ابراہيم بن موی | 13- اسحاق                        |
| 16- شریح بن تعمان                | 15- (بغداد میں)محمہ بن سیلی      |

(مولاناغلام رمول معيدي- تذكرة المحدثين ص176)

| 18- (بصره ميس) ابوعاصم النبيل     | 17- معلی بن منصور                  |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 20- محمد بن عبدالله انصاري        | 19- بدل بن بحر                     |
| 22- عربن عاصم                     | 21- عبدالرحمٰن بن محمد             |
| 24- ( كوفه ميس ) عبيدالله بن موسى | 23- عبدالله بن رجاء                |
| <b>26- طلق بن غنام</b>            | 25- ابولقيم                        |
| 28- خلاد بن ليجي                  | -27 حسن بن عطيه                    |
| -30 قبيصہ                         | 29- غالد بن مخلد                   |
| 32- حميدي                         | 31- ( مكه مين ) ابوعبدالرحمٰن مقرى |
| 34- (مدينه مين) عبدالعزيزاوليي    | 33- احد بن محرازرتی                |
| 36- مطرف بن عبدالله               | 35- ابوثابت محمد بن عبدالله        |
| 38- (معريس) سعيدابن الي مريم      | 37- (واسطه میس) عمروبن محربن عون   |
| 40- سعيدابن مليد                  | 39- عبدالله بن صالح                |
| 42- (دمشق میں) ابومسہر            | 41- عمروبن ربيع بن طارق            |
| 44 (قىسارىيىس) محربن بوسف فريا بي | 43- ايونفرفراديي                   |
| 46 (حمص ميس) ابوالمغيره           | 45- (عسقلان میں) آدم ابن ابی ایاس  |
| <i>5.</i> <sup>7</sup> , 48       | 47- ابواليمان                      |
| 50- احمد بن غالد                  | 49- على بن عياش                    |
|                                   | 51- وحاظی                          |

#### فقهی مسلک:

امام بخاری کے فقہی مسلک کے بارے میں امام قسطلانی بحوالہ امام تاج الدین السبکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَقَد ذَكُرةٌ أَبُو عاصم في طبقات الشافعية.

يعنى امام ابوعاصم نے امام بخارى كوطبقاتِ شافعيه ميں ذكر فرمايا نيز امام موصوف يعنى تاج الدين بكى رحمة الله عليه طبقات الثافعية الكبرى ميں فرماتے ہيں: وَسَمِعَ بِمَكَّةَ عَنِ الْحَمِيْدِي وَعَلَيْهِ تَفَقَّهُ عَنِ الشَّافِعي.

لیعنی امام بخاری نے مکہ مکر مہ میں حمیدی سے حدیث کا ساع کیا اور ان سے فقہ شافعی کاعلم حاصل کیا۔ (امام تاج الدین البکی - طبقات الثافعیة الکبریٰ 3/2)

مذکورہ بالاحوالہ جات کی روشیٰ میں اکثر علماء اس بات پر شفق ہیں کہ امام بخاری شافعی الممذھب ہیں۔ امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہونے کے ساتھ ساتھ مجتمد فی المسائل اور طبقات فقہاء میں درجہ فالثہ پر متمکن تھے چنانچہ بعض مسائل میں امام شافعی علیہ الرحمہ سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ اس لئے اہلِ علم فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی حیثیت شوافع میں ایسی میں ہی ہے جیسی امام ابوجعفر طحاوی کی احناف میں۔ (مولا نامام رسول معیدی۔ تذکرة الحدثین ص 187)

#### تلانده:

ویے تو تقریباً ایک لاکھ اشخاص نے امام بخاری سے صدیث کوروایت کیالیکن با قاعدہ آپ سے استفادہ کرنے والے اور زانوئے تلمذ طے کرنے والے حضرات میں سے بعض کے اسائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

2- ابوبكرين الى الدنيا

ا- عربن <del>لا</del> بحيرى

| 14                                           | ين في سير دورا في العدورون               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 4- حسين بن محمد تبائي                        | 3- ابوبكر بزاز                           |
| 6- عبدالله بن محر بن ناجهه                   | 5- ليعقوب بن يوسف بن اخرم                |
| 8- عبيدالله بن واصل                          | 7- سهل بن شازویه بخاری                   |
| 10- ابوقر يش محمد بن جمعه                    | 9- قاسم بن ذكر يا مطرز                   |
| 12- ابراہیم بن مویٰ جوہری                    | 11- محمد بن سليمان باغندي                |
| 14- ابوحامداعمشي                             | 13- على بن عباس                          |
| 16- اسحاق بن داؤد                            | 15- ابوبكراحمه بن محمد بن صدقه بغدادي    |
| 18- محد بن موی                               | 17- حاشد بن اساعيل بخاري                 |
| 20- جعفر بن محمد نيشا پوري                   | 19- محمد بن عبد الله بن جنيد             |
| 22- ابوالقاسم بغوى                           | 21- ابوبكر بن داؤر                       |
| 24- محمد بن ہارون حضری                       | 23- الوحكه بن صاعد                       |
|                                              | 25- حسين بن عاملي بغدادي                 |
|                                              | تصانيف:                                  |
| مدیث کے ساتھ ساتھ تعنیف و تالیف کے           | امام بخاری علیه الرحمہ نے طلبِ علم       |
| ب اور متعدد قابلِ قدر تصانف كا ذخيره جيمورًا | ميدان ميں بھی خاطرخواہ خدمات سرانجام دیر |
|                                              | ہے۔ بعض کے نام یہ ہیں:                   |
| 2- الثاريخ الكبير                            |                                          |
| 4- التاريخ الصغير                            |                                          |
| 6- كتاباكنى                                  | 5- كتاب الضعفا                           |
|                                              |                                          |

|                            | 7,0 3,2 0,0 0,2       |    |
|----------------------------|-----------------------|----|
| - جزءرفع اليدين            | الادب المفرد 8        | -7 |
| 1- كتاب الاشربة            | جزءالقرائة خلف الامام | -9 |
| 1- كتاب العلل              | - كتاب الهبه          | 11 |
| 1- الجامع الكبير           | - برالوالدين          | 13 |
| 1- المسند الكبير           | - النفيرالكبير        | 15 |
| 1- قضايا الصحلبة والتابعين | - خلق افعال العباد -  | 17 |
| 2- كتاب المبسوط            | - كتاب الوحدان        | 19 |
| 2- اسامی الصحاب            | ر - كتاب الفوائد 2    | 21 |

(ابن حجر عسقلانی -هدی الساری 262/26)

### صحيح بخارى كانعارف

امام بخارى كى المشهورز مانه كتاب كالممل نام يه إلجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وسننه وايامه "-

بقول امام نووی شارحِ مسلم محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قر آنِ مجید کے بعد اصح الکتب سیحے بخاری اور صحیح مسلم ہیں۔ پھر جمہور ملائے حدیث کی نظر میں جس طرح امام بخاری بنسبت امام سلم کے فائق ہیں اسی طرح سیحے بخاری کو بھی سیحے مسلم پر قوقیت حاصل ہے۔ لہذا صحیح بخاری بعد از قر آن اصح الکتب قرار پائی ۔ سیح بخاری کی صحیح مسلم پر ترجیح کی متعدد وجوہ ہیں جن میں سے چندا کی حب ذیل ہیں:

1- رُواقِ بخارى بنسبت رُواقِ مسلم كن يا ده تقدين -

2- اسانید بخاری کا تصال اسانید مسلم کے اتصال سے زیادہ توی ہے۔

- 3- بخارى مين مسائل فقهيه كالتنباط اورنكات غريبه بكثرت پائے جاتے ہيں۔
- 4- امام بخاری کے متکلم فیدرُ واق کی تعداد مسلم کے متکلم فیدرُ واق سے بہت کم ہے کیونکہ بخاری کے متکلم فیدرُ واق صرف تمیں ہیں جبکہ مسلم کے متکلم فیدگی رُ واق کی تعداد ایک سو ساٹھ ہے۔
- مخاری جامع ہے اور سلم جامع نہیں کیونکہ جامع محدثین کی اصطلاح میں حدیث کی اس
   کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں آٹھ مخصوص عناوین کے تحت احادیث درج کی جائیں:

1- بير 2 تغير

3- آداب 4- عقائد

5- اكام

7- اثراط 8- مناتب

جبکہ چے مسلم میں کتاب النفیر برائے نام ہے جس کو کالعدم تصور کیا جاتا ہے۔

6- صحیح بخاری میں ثلاثیات کی تعداد تیس (23) ہے جبکہ صحیح مسلم، ابوداؤد اور نسائی میں کوئی ثلاثی حدیث نہیں تاہم تر مذی میں ایک اور این ماجہ میں پانچ موجود ہیں۔

### سبب تاليف يحجي بخارى:

1- شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام بخاری اسحاق بن راہویہ کی محفل میں بیٹھے تھے کہ اسحاق بن راہویہ کے احباب نے کہا: کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی شخص بتو فیقِ الہی ایسی کتاب لکھتا جس میں صرف صحت میں اعلیٰ درجہ کی حامل احادیث جع کی جا تیں تا کہ مل کرنے والے بلاخوف وتر دداس پڑمل پیرا ہو سکتے۔ امام بخاری کے دل میں یہ بات جاگزین ہوگئی اور آپ نے ای وقت الجامع الحجے کی امام بخاری کے دل میں یہ بات جاگزین ہوگئی اور آپ نے ای وقت الجامع الحجے کی

تالیف کا پختہ ارادہ کرلیا۔ چنانچہ آپ نے چھے لا کھ احادیث کے ذخیرہ میں سے سیح ترین احادیث کا انتخاب کرنا شروع فرمادیا۔ (شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ بستان المحدثین) 2- امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدنِ اقدس سے پہھے سے کھیاں دور ہٹارہے ہیں اس خواب کی تعبیر سے کی گئی کہ آپ یعنی امام بخاری حضور علیہ الصلؤة والسلام کی طرف منسوب کردہ جھوٹی

والہ و م مے بدن امام بخاری حضور علیہ الصلاق والسلام کی طرف منسوب کردہ جھوٹی کی گئی کہ آپ یعنی امام بخاری حضور علیہ الصلاق والسلام کی طرف منسوب کردہ جھوٹی باتوں کو دور کریں گے۔ لہذا اس خواب کے بعد آپ نے احادیثِ صحیحہ مرفوعہ کو جمع کرنے کاعزم کرلیا۔ (ملاعلی قاری-مرقا ۃ الفاتۃ ا/۱۳)

### تعدادم ويات محج بخارى:

حافظ ابن مجرعسقلانی نے فرمایا کہ سی بخاری کی کل احادیث مندہ بشمول مکررات سات ہزار تین سوستانو ہے (۲۳۹۷) ہیں اور معلقات ایک ہزار تین سواکتالیس (۱۳۲۱) اور جملہ متابعات تین سوچوالیس (۳۲۲۳) ہیں کل میزان نو ہزار بیاسی (۹۰۸۲) ہے اور حذف مکررات کے بعدم فوع حدیثوں کی تعداد دو ہزار چیسوئیس (۲۲۲۳) رہ جاتی ہے۔ (مولانا غلام رسول سعیدی- تذکرۃ المحدثین میں (204

#### شرائط:

امام بخاری اپن سیح میں اس حدیث کو وارد کرتے ہیں جس کے راوی امام بخاری کے شخ سے لے کرصحابی تک ثقہ اور متصل ہوں۔ ثقہ ان راویوں کو کہا جاتا ہے جو مسلم، عادل، کامل الضبط والا تقان اور کثیر الملازمۃ مع الشیخ ہوں۔ نیز وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت نہ کریں اور نہ ہی ان میں کوئی علت خفیہ قادحہ ہو۔ اگر چہام بخاری قلیل الملازمۃ مع الشیخ راویوں کی حدیث بھی لے لیتے ہیں گر بالاستیعاب نہیں بلکہ ایسی احادیث

میں سے انتخاب کرتے ہیں اور متصل کا مطلب سے ہے کہ ہر راوی اپنے شخ سے سَمِعْتُ یا حَدَّثَنَا كَ صِغِ لا عَ جن سے اس راوى كى شِخْ سے ساعت پرتصر تك ہوتى ہے يا پھر راوى الیاصیغہ لائے جس سے بظاہر ساع پر دلالت ہوتی ہے۔ جیسے عن فلان عن فلان یاان فلاناً قد قال اس دوسری شکل میں ضروری ہے کہ رادی کی مروی عنہ سے ملاقات ثابت ہو اور وہ راوی مدلس نہ ہو۔ بعض محدثین نے امام بخاری کی طرف اس شرط کومنسوب کیا کہ اولاً حدیث کودوصحالی روایت کریں یا پھر ہرصحابی سے دوشخص روایت کریں پھران میں سے ہرایک سے دو دو چھن روایت کریں لیکن پیشرط اس لئے درست نہیں قراریاتی کہ سیجے بخاری کی بہل مدیث "انما الاعمال بالنیات" مرف حفرت عربن خطاب الاعمال بالنیات "مرف حفرت عربن خطاب الاعمال بالنیات اور حفزت عمر سے صرف علقمہ نے اور علقمہ ابن وقاص کیٹی سے صرف محمد بن ابراہیم تیمی نے اور ان سے صرف کی بن سعید انصاری نے روایت کی ۔ (طاہر بن صلاح الجزائری - توجیه انظر ص ۹) صحیح بخاری اور سیح مسلم کاموازند:

علمائے حدیث اس پر متفق و مجتمع ہیں کہ حدیث کی صحت کا مدار اتصال، اتقانِ رجال اور عدم شذوذ وعدم علل پر ہوتا ہے اور ان تمام امور میں صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے مثلاً

ا۔ اتصال کے اعتبار سے فوقیت اس طرح ثابت ہے کہ امام بخاری رادی اور مردی عنہ
کی ملاقات کو شرط قرار دیتے ہیں جبکہ امام سلم کے نزد یک فقط معاصرت کافی ہے۔
۲۔ اتقان رجال کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری کو متعدد وجوہ سے برتری حاصل ہے۔ جن
میں سے چند میہ ہیں:

ا- امام بخاری قلیل الملازمه مع اشیخ سے روایات کا صرف انتخاب کرتے ہیں اور

امام مسلم اس طبقه کی تمام روایات کو بالاستیعاب قبول کرتے ہیں۔

ہ ہے۔ جن حضرات سے روایت کرنے میں امام بخاری منفرد ہیں ان کی تعداد چارسو سے۔ جن حضرات سے روایت کرنے میں امام بخاری منفرد ہیں ان کی تعداد چارسو تمیں ہے۔ جن سے روایت کرنے میں امام سلم منفرد ہیں ان کی تعداد چھے سوہیں (۱۲۰) ہے جن سے ایک سو ساٹھ (۱۲۰) ضعیف ہیں۔

ج- امام بخاری کے جن راویوں پر جرح کی گئی ان میں سے اکثر امام بخاری کے بلاواسط استاذ ہیں جن کے حالات سے امام بخاری بخو بی آگاہ تھے اوران کی روایات کو جانچ پر کھ سکتے تھے بخلاف امام سلم کے مجروح راویوں کے کہ وہ ان کے بالواسطہ استاذ ہیں۔

3- عدم شذوذ و عدم علل کے لحاظ سے بھی صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر تفوق حاصل ہے کیونکہ سی بخاری کی جن احادیث میں علت خفیہ قادحہ نکالی گئی ان کی تعداد فقط استی (۸۰) ہے بخلاف صحیح مسلم کے کہ اس میں ایسی روایات کی تعداد ایک سوتمیں (۱۳۰) ہے۔ (مولا نافلام رمول معیدی- تذکرة المحد ثین س۲۰۷)

-----

## تعارف امامسلم

#### نام ونسب اورولادت ووفات:

امام سلم بن الحجاج القشيرى نيثا پورى كى كنيت ابوالحسين اور لقب عساكرالدين ہے۔ان كے داداكا نام سلم بن ورد بن كرشاد ہے۔عرب كے مشہور قبيله بنوتُهُيْر كى طرف منسوب تھے۔ آپ كى ولادت ٢٠٢ه ، ٢٠٠٧ه يا ٢٠٠٧ه ميں ہوئى اور وفات ٢٥ رجب المرجب ٢٦١ه ميں ہوئى۔ نيثا پور سے باہر نصر آباد ميں آپ مدفون ہيں۔ حافظ ابوعلی نيثا پورى نے امام سلم كوبايں الفاظ خراج تحسين پيش كيا:

> مَاتَحْتَ عَلِيْمِ السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتابِ مُسْلمٍ. لِعِيْ آسان كي يَجِ كَتابِ مسلم سازياده يح كوئى كَتَابْ بَين \_

(علامه احد سعيد كألحى -مقالات كأطى ا/٢٣٨)

#### عُليمباركه:

حافظ ابن جمرعسقلانی فرماتے ہیں کہ امام سلم سرخ وسفیدرنگ، بلندقد و قامت اور بارعب شخصیت کے حامل تھے۔ سر پرعمامہ باندھتے اور شملہ دو کندھوں کے درمیان رکھتے تھے۔ آپ نے علم کو ذریعہ معاش نہیں بنایا بلکہ کپڑے کی تجارت کر کے اپنی نجی ضروریات یوری کرتے تھے۔

### يجُرِ علمي:

آپ کے متعدد اساتذہ ومعاصرین نے آپ کے علمی تبحر و کمال اور حدیث میں

آپ کی مہارت کو بے حد محسین کی نظر سے دیکھا اور آپ کی تعریف کی۔اسحاق بن منصور جو امام سلم كے استاذ ہيں، نے فرمایا كہ ہم اس وقت تك خير سے محروم نہيں رہ سكتے جب تك مسلم بن جاج ہم میں موجود ہیں ۔ محمد بن عبدالوباب فراد نے کہا کہ سلم علم کا خزانہ ہے۔ میں نے ان میں سوائے فیر کے کچھنیں پایا۔ابن اخرم نے کہا کہ نیشا پورنے تین محدث پیدا کیے: 1- محربن يخيل 2- ابراتيم بن ابي طالب

3- مسلم بن فجاح

ابوبكر جارودى نے كہا كمسلم بن حجاج علم كے محافظ تھے مسلمہ بن قاسم نے كہا كہ وه جلیل القدرامام تھے۔ بندار نے فر مایا کہ پوری دنیا میں صرف چار تفاظ حدیث ہوئے ہیں:

2- محدين اساعيل

1- ابوذرعه

4- مسلم بن حجاج

3- داري

(اين جرعسقلاني- تهذيب التهذيب 10/128)

علمي مقام:

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ الله عليہ آپ كے علمی تفوق كابيان كرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث کی صحت وسقم کی پہچان میں امام سلم اپنے تمام معاصرین میں متاز تھے۔ بلکہ بعض امور میں امام بخاری پر بھی فوقیت وفضیلت رکھتے تھے۔اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ امام بخاری کی اکثر روایات اہلِ شام سے بطریقِ مناولہ ہیں نہ کہ بالمشافدان سے سنی ہو کیں ۔ تو بعض دفعہ جب ایک ہی راوی کو بھی نام اور بھی کنیت سے ذکر کیا جاتا ہے تو امام بخاری ان کو دوراوی تصور فرمالیتے ہیں حالانکہ وہ ایک ہی راوی کے دونام ہوتے ہیں بخلاف امام سلم کے کہ وہ اس مغالطہ کے مرتکب نہیں ہوتے۔ نیز امام بخاری کے تصرفات

مثلاً نقدیم و تاخیراور حذف و اختصار کی وجہ ہے بعض اوقات المجھن پیدا ہوجاتی۔ اگر چہ خود بخاری ہی کے دوسر ہے طرق کو دیکھ کر وہ تعقید اور اشتباہ دور بھی ہوجا تا ہے۔ لیکن امام مسلم نے پیطریقہ ہی اختیار نہیں کیا۔ بلکہ متون حدیث کوموتیوں کی لڑی کی طرح اس انداز سے بالٹر تیب روایت فرمایا ہے کہ بجائے تعقید کے اس کے معانی میں مزید چک پیدا ہوجاتی ہے۔ بالٹر تیب روایت فرمایا ہے کہ بجائے تعقید کے اس کے معانی میں مزید چک پیدا ہوجاتی ہے۔ (شاہ عبدالعزیز محدث دہاوی۔ بشان المحد ثین ص ۸۸)

حافظ عبدالرحمٰن بن علی الربیع یمنی شافعی نے امام سلم کے تر حیبِ ابواب کے حسن کوایک شعر میں تقابل کی صورت میں بیان فرمایا:

تَنَازَعَ قَومٌ فِى الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ لَكَىٰ وَمُسْلِمٍ لَكَىٰ وَقَالُوْا اَيُّ دِیْنِ یُقَدَّمٌ فَقُلْتُ لِقَد فَاقَ الْبُخَارِیُّ صِحَّةً كَمَا فَاقَ فِى حُسْنِ الصَّنَاعَةِ مُسْلِمٌ كَمَا فَاقَ فِى حُسْنِ الصَّنَاعَةِ مُسْلِمٌ

ترجمہ: میرے پاس ایک قوم نے سیح بخاری اور سیح مسلم کے بارے میں جھگڑا کیا کہ ان میں سے کس کے اسلوب کو ترجیح دی جائے۔ تو میں نے کہا کہ مرتبہ صحت میں سیح بخاری اور حن ترتیب ویڈوین میں سیح مسلم کونوقیت حاصل ہے۔

#### وفات:

امام سلم کی وفات کا سبب نہایت ہی عجیب وغریب ہے۔ ایک دفعہ آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ آپ سے ایک صدیث کے بارے میں استفسار کیا گیا۔ اس وقت وہ آپ کو متحضر نہ تھی۔ چنانچہ آپ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے ذخیر ہ صدیث میں اس حدیث متنفسرہ کو تلاش کرنے گئے۔ پاس ہی ایک مجبوروں کا ٹوکرہ بھی رکھا تھا آپ

حدیث کی تلاش میں منہمک ومتغرق تھے اور بے دھیانی میں تھجوریں بھی کھاتے چلے جاتے تھے۔ اس انہاک واستغراق میں حدیث کے ملنے تک وہ تمام تھجوریں آپ تناول فرما گئے اور یہی بات آپ کے وصال کا سبب بن گئی۔ (شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ بستان المحدثین)

2- المسند الكبير 1- الحامع التي 4- كتاب العلل 3- مندالصحابه 6- كتاب الجامع على الباب 5- كتاب الاساء والكني 8- كتاب الافراد 7- كتاب الوحدان 10- كتاب حديث عمروبن شعيب 9- كتاب سوالات احد بن خبل 12- كتاب مشائخ ما لك 11- كتاب الانفاع بابب الساع 13- كتاب مشائخ توري 14- كتاب مشائخ شعبه 16- كتاب الخضر مين 15- كتاب من ليس لذالا راوواحد 17- مندامام ما لک 18- كتاب اولا دالصحاب 20- كتاب الطبقات 19- كتاب اومام المحدثين اساتذة امامسلم: 2- محربن يحيٰ ذبلي 1- كيل بن يحيل 4- اسحاق بن را ہو یہ 3- احدين عنبل 5- عبداللدين مسلمه 6- احد بن يونس مربوعي 8- سعيد بن منصور 7- اساعيل بن الي اوليس

| داؤر بن عمر والصى                           | -10    | 9- عون بن سلام                  |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| شيبان ابن فروخ                              | -12    | 11- يَثْمُ بن خارجه             |
|                                             |        | 13- محمد بن اساعيل بخاري        |
| معبدالله شمس الدين ذهبي- تذكرة الحفاظ 558/2 | ·(1)   |                                 |
|                                             |        | تلامدة امام سلم:                |
| ابراہیم بن ابی طالب                         | -2     | 1- ابوالفضل احد بن سلمه         |
| حسين بن محمد قباني                          | -4     | 3- ابوغروخناف                   |
| حافظ صالح بن محمد                           | -6     | 5- ابوغمروستملي                 |
| محد بن عبدالو ہاب                           | -8     | 7- على بن حسن                   |
| المن تُريد                                  | -10    | 9- على بن حسين بن جنير          |
| سراج                                        | -12    | 11- ואיט صاعد                   |
| ابوحامدابن الشرقي                           | -14    | 13- محر بن عبد بن حميد          |
| على بن اساعيل الصغار                        | -16    | 15- عبدالله بن الشرقي           |
| ابوحامداعمشي                                | -18    | 17- ابو محمد بن ابي حاتم رازي   |
| محر بن مخلد دوري                            | -20    | 19- ابراہیم بن گربن سفیان       |
| ابوعوانه اسفرائني                           | -22    | 21- ايرائيم بن تحرين            |
| ابوحامد بن حسوبير                           |        | 23- محمد بن اسحاق فا كهي        |
| (اس جرعسقلانی-تهذیب التهذیب 126/10          |        | 25- ابونسني محمد بن مسيني ترمذي |
| صصرف ایک روایت ذکر کی ہے?                   | مامسلم | الم مرتذى نے اپنی جامع می میں ا |

كرهب ذيل ب:

حدثنا مسلم بن حجاج نا يحيىٰ بن يحيیٰ نا ابومعاويه عن محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة (رضى الله عنه) احصوا هلال شعبان لرمضان. (امام تذی - جامع تذی ابواب السوم، باب اجاء فی احساء طلال شعبان لرمضان (۱۹۵۱)

قرجمه: جميں حديث بيان کی مسلم بن تجاج نے ، انہوں نے کہا: جميں حديث بيان کی کيئیٰ نے ، انہوں نے محمد بن عمرو بن کيئیٰ نے ، انہوں نے محمد بن عمرو بن کیئی نے ، انہوں نے محمد بن عمرو سے ، انہوں نے محمد بن عمرو الله صلی الله عليه واله واله کے ابوسلم بن انہوں نے کہا که رسول الله صلی الله عليه واله وسلم نے فر مایا: رمضان کيلئے شعبان کے چا ندکا حساب رکھا کرو۔

تعارف فيحمسكم

اس کتاب کا نام الجامع التیج ہے، محدثین کے نزدیک صحیح بخاری کے بعداس کا مرتبہ ہے۔ امام سلم علیہ الرحمہ نے بعض تلامذہ کی درخواست پرتین لا کھا حادیث بیس سے اختیاب کر کے اس کتاب کی صورت بیس احادیث صحیحہ کا ایک عظیم الشان مجموعہ تیار فر مایا۔ اس کتاب کی تدوین بیس پندرہ سال کا طویل عرصہ صرف ہوا اور اس بیس صرف انہی احادیث کولا یا گیا ہے جن کی صحت پر اس وقت کے اکا بر شفق تھے، تکمیل کتاب کے بعد امام مافظ ابوزرعہ کی خدمت بیس پیش مسلم نے اس کوعلل حدیث اور جرح و تعدیل کے امام حافظ ابوزرعہ کی خدمت بیس پیش کیا۔ جس روایت کے بارے بیس انہوں نے کسی علت کی نشاندہی کی ، اس کوآپ نے اپنی کتاب سے خارج کر دیا۔ (امام ذہیں۔ تذکرۃ الحفظ ظ 20/2)

چونکہ صحیح مسلم کی تالیف سے امام مسلم کی غرض احادیثِ صحیحہ مرفوعہ کو بکثرت جمع کرنا اور ان کی اسانیدِ کثیرہ بطریقہ متعددہ کو وار دکرنا تھا تا کہ صحت وقوت احادیث کی تائید مزید ہواوران احادیث کے ججت ہونے کوزیادہ سے زیادہ تقویت پہنچے،اشنباط مسائل امام مسلم کا مقصد نہیں۔اسی لیے سیح مسلم میں تکرار نہیں پایا جاتا۔ بخلاف سیح بخاری کے کہان کا مقصد استنباطِ مسائل ہے اور وہ متنِ حدیث کے بغیر پورانہیں ہوسکتا۔ ای لیے امام بخاری رحمة الله عليه جب ايك حديث سے متعدد مسائل مستنبط كرتے ہيں تو اس كے متن كا بھي اعادہ فرماتے ہیں اور اس اشنباطِ مسائل کے پیش نظر امام بخاری رحمة الله علیہ نے اپنی کتاب کی تبویب کی ہے اور تراجم ابواب قائم کئے ہیں اور امام مسلم کی غرض چونکہ استنباط ماکل نہیں۔اس لیے انہوں نے اپنی کتاب میں ابواب نہیں رکھے صحیح مسلم کے نسخوں میں حواثی پر جوابواب اوران کے عنوانات یائے جاتے ہیں، وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں بلکہ بعض شراح صحیح مسلم نے قائم کیے ہیں صحیح مسلم کی خصوصیات میں پیربات خاص طور پر قابلِ ذکر ہے کہ اس کی ترتیب سیجے بخاری کی ترتیب سے احسن ہے۔اس میں ہر حدیث ایسی جگہ وارد کی گئی ہے جواس کے لائق ہے اور اسی جگہ اس حدیث کے ان سب طرق واسانید کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دیاہے جوان کے نز دیک پیندیدہ تھے۔ جن طرق میں الفاط کا اختلاف تھا، وہاں الفاظ مختلفہ کو بیان کر دیا ہے اور ساتھ ہی زیادہ ثقات کوبھی ذکر فزمادیا ہے۔امام مسلم رحمۃ الله علیہ کے اس طریق کارسے سیج مسلم میں حدیث تلاش کرنا بہت آسان ہو گیاہے نیز حدیثوں کے طرق متعددہ اورمختلف الفاظ وزیادہ ثقات جاننے سے بے ثار فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کی تفصیل اس مختصر مضمون میں نہیں آسکتی۔

رُباعياتِ صحيح مسلم:

صیح مسلم ثلاثیات سے خالی ہے۔ البتہ ای (80) سے زائد اس میں ایس محدیثیں ہیں جن کی سند میں امام مسلم رحمۃ الله علیه اور رسول اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم کے مابین صرف چیارواسطے ہیں بیاحادیث رباعیات کہلاتی ہیں۔

(علامه احمسعيد كأظمى مقالات كأظمى 234/1)

#### شرائط:

علامہ طاہر بن صلاح الجزائری صحیح مسلم میں ایرادِ حدیث کی شرائط پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام مسلم اپنی صحیح میں اس حدیث کو دارد کرتے ہیں جس کے تمام رادی مسلم، عادل، ثقه، متصل، غیر شاذ اور غیر معلل ہوں۔ ثقه کا معیار امام مسلم کے نزدیک بیہ ہے کہ دہ دادی طبقہ اولی یا طبقہ ثانیہ سے ہو طبقہ اولی کا مطلب بیہ ہے کہ رادی کامل الضبط والا تقان اور کثیر الملازمة مع الشیخ ہو اور طبقہ ثانیہ کا مطلب بیہ ہے کہ رادی کامل الضبط والا تقان اور کثیر الملازمة مع الشیخ ہو۔ جو رادی طبقہ ثالثہ سے ہوں، امام مسلم ان کی روایات سے انتخاب کرتے ہیں، استیعاب نہیں کرتے۔ طبقہ ثالثہ کا مطلب بیہ کہ رادی ناقص الضبط اور کثیر الملازمة مع الشیخ ہواور اتصال کا معیار امام مسلم کے نزدیک بیہ ہے کہ رادی ناقص الضبط اور کثیر الملازمة مع الشیخ ہواور اتصال کا معیار امام مسلم کے نزدیک بیہ ہے کہ رادی ادری اور مردی عنہ کے درمیان معاصرت ثابت ہو۔ (طاہرین صلاح الجزائری۔ توجید انظر ص ۱۸)

خودامام سلم نے رُواقِ حدیث کوتین طبقات میں منقسم فرمایا:

ا- وه رُواة جوضبط اوراتقان مين اعلى درجه يرفا زُمون-

۲۔ وہ رُواۃ جوضبط وا تقان میں متوسط درجہ کے حامل ہوں۔

سا\_ وه رُواة جومتر وكين هول يعني متهم بالكذب هول\_

صحیح مسلم میں ایراد حدیث کیلئے امام مسلم نے شرط بدلگائی کہ اس کے راوی مذکورہ بالاطبقات میں سے پہلے دوطبقوں سے ہوں۔طبقہ ثالثہ کے بارے میں صراحثاً بیفر مادیا کہ وہ ان کی احادیث کی تخریخ ہمیں کریں گے۔(امام سلم بن جنج۔مقدم صحیح مسلم ص 3 تا 5)

امام سلم سے ایک مرتبہ بوچھا گیا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث "فاذا قرأ فانصتوا" کوآپ نے اپنی صیح میں مندرج کیوں نہیں فرمایا حالانکہ بیحدیث

آپ کے معیار برصیح ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں ہراس حدیث کواپنی صیح میں درج نہیں کرتا جو فقط میرے نز دیک صحیح ہو۔ بلکہ میں اس حدیث کو درج کرتا ہوں جس کے سیح ہونے پراتفاق ہوچکا ہو۔ تواس بات سے بیٹابت ہوا کہ امام سلم کے زدیک ایک شرط بیہ بھی ہے کہ وہ اس حدیث کو اپنی سیح میں وار دفر ماتے ہیں جس کی صحت پر اجماع واتفاق منعقد ہو چکا ہو۔محدثین نے امام سلم کی اس شرط پراعتراض کیا کہ محیم سلم میں متعدد ایسی احادیث مذکور ہیں جن کی صحت پر اجماع نہیں تو پھرامام مسلم پیٹر طکس بنیاد پر لگا سکتے ہیں۔ اس اعتراض کے کئی ایک جواب دیئے گئے جن میں سے ایک جواب جوشار رح سیح مسلم امام نو دی نے دیا ہے بیہ ہے کہ امام سلم نے اپنی صحیح میں جن احادیث کو وار دکیا وہ ان کے خیال میں متفق علیہ ہیں خواہ وہ فی الواقع بھی متفق علیہ ہوں یا نہ ہوں۔ دوسرا جواب امام سیوطی علیہ الرحمة ني كماس اجماع سے مرادا جماع اضافی ب ندكدا جماع كلی - كيونكدامام مسلم اين اس شرط میں اجماع سے مراد صرف امام احمد بن حنبل، کیلی بن معین، عثمان بن ابی شیبه اور سعيدين منصور كا اتفاق واجماع ليت بين \_ (مولا ناغلام رسوى سعيدى - تذكرة المحدثين ص٣٣٣)

## تعارف امام ترمذي

#### نام ونسب اورولادت ووفات:

امام ابوعیسی محمد بن سورة بن موی بن ضحاک اسلمی الضریر البوغی التر مذی ۲۰۹ ها میں پیدا ہوئے۔ آپ مشہور حافظ رہے اور جامع ، کتاب العلل الکبیر اور شائل کے مصنف بیل بیدا ہوئے۔ آپ مشہور حافظ رہے اور جامع ، کتاب العلل الکبیر اور شائل کے مصنف بیل بے بناہ حافظ کے مالک ، یگا نہ روزگار محدث اور امام بخاری کے شاگر دیتے بلکہ امام بخاری کو آپ جیسے نام وَر اور عظیم شاگر دیتے برا نا زتھا۔ ایک موقع پر امام بخاری نے امام تر مذی کوفر مایا کہ تم نے مجھ سے اتنا استفادہ نہیں کیا جتنا استفادہ میں نے تم سے کیا ہے۔ تقریباً ستر سال کی عمر پاکر امام تر مذی نے ۱۳ رجب المرجب ۲۷۹ ھو کو تر مذکے مقام پر انتقال فر مایا اور و بیں پر مدفون ہوئے۔ (ابن جرع علانی - تہذیب المہدیہ یہ ۱۹۵۷)

#### تصانيف:

باوجود یکہ امام ترمذی نے طلب حدیث میں دور دراز ملکوں کا سفر کیا اور درس و تدریسِ حدیث میں آپ ہمہوفت مشغول ومصروف رہتے اس کے باوجود آپ نے پچھ بلند پایہ کتب بھی تصنیف فر مائی ہیں جن کے نام یہ ہیں:

1- جامع ترمذی
 2- کتاب العلل
 3- کتاب الزمر
 5- کتاب الاسماء واکنی
 6- کتاب الاسماء واکنی

#### اساتده:

امام ترمذی نے علم حدیث حاصل کرنے کیلئے دور دراز کے ملکوں کا سفر کیا اور بے شار مشاہیر حدیث سے حدیث سی الہذا آپ کے اساتذہ ومشائخ خراسان، عراق، حجاز اور دیگر مرا کردِ علم میں موجود ہیں جن میں سے بعض کے اساء یہ ہیں:

1- ابومصعب -2 قتيبه بن سعيد

3- ابراہیم بن عبراللہ ہروی 4- اساعیل بن موی اسدی

5- سويد بن نفر 6- على بن جر -5

7- محربن عبدالمالك بن الي شوارب 8- عبدالله بن معاويه

9- محد بن اساعيل بخاري 10- مسلم بن حجاج

11- ابوداؤد (امام ذبي - تذكرة الحفاظ 634/2)

#### تلانده:

جس طرح امام ترمذی کے اسا تذہ ومشائ مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اسی طرح آب کی خدمت اسی طرح آپ کی خدمت میں طلب حدیث کی خاطرآتے رہے جن کی تعداد خاصی بڑی ہے۔ان میں سے بعض کے اساء حسب ذیل ہیں:

1- ابوحامه احمد بن عبدالله بن داؤدم وزی 2- احمد بن بوسف نسفی

3- ابوالحارث اسد بن حمدويه 4- داوُد بن نفر بن مهيل بردوي

5- محربن محبوب ابوالعباس محبوبي مروزي 6- بيثم بن كليب شاى

7- عبد بن محمد بن محمود سفى 8- محمد بن نمير

9- محرين محود 10- محرين محل بن فوج

11- محد بن منذ را بن سعيد بردى 12- ابوجعفر محد بن سفيان بن نضر نسفى

13- محمد بن المعيل بخاري

امام ترمذی نے اپنی الجامع اللیج میں دوروایتیں ایسی ذکر کی ہیں جن کا امام بخاری نے امام تر مذی سے ساع کیا ہے اور وہ حدیثیں جامع تر مذی کے صفحہ ۱۳۲۷ اور ۵۳۵ پر مذکور ہیں۔ای وجهے امام بخاری کوامام ترمذی کے تلامذہ کی فہرست میں شامل کیا جا ا اے حالا نکدامام بخاری المام ترمذي كاسا تذه ومشائخ مين شامل بين \_ (ابن جرعسقلاني - تهذيب النهذيب (387/9)

### تعارف جامع ترمذي

جامع ترمذي كے بارے ميں ايك شاعر نے ان خيالات كا اظهار فرمايا:

كِتَابُ البِّرمذِي رِيَاضٌ عِلْمِ هَكَتْ أَزْهَارُهُ زَهْرَ النَّجُوْم بِهِ الْآثَارَ وَاضِحَة أُبِينَت بِالْفَاظِ الْقِيْمَتُ كَالرَّسُوم وَاعْكَرُهَا الصِّحَاحُ وَقَدْ آنَارَتُ نُجُوْمًا للْخُصُوْص وَلِلْعُمُوم ترجمه: امام ترمذي كى كتاب مثل باغات علم كے ہے جس كے پھول چك دمك ميں ستاروں کی مانند ہیں۔اس میں آٹار واضحہ کوایسے الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیاہے جونشانات کی طرح قائم ہیں ان کی بلند ترین تصانف میں سے سیجے ہے جس نے ہرخاص وعام کیلے علم و معرفت کے ستارول کوروشن کردیا۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مجموعی حدیثی فوائد کے اعتبارے امام تر مذى كى جامع كوتمام كتب حديث برچاروجوه سے فوقت حاصل ہے:

اول: اس وجه سے کداس کی ترتیب عدہ ہے اور تکر ارنہیں ہے۔

اس میں فقہا کا مذہب اور ہرایک کا استدلال بیان کیا گیا ہے۔ :pga

اس میں حدیث کی انواع واقسام مثلاً صحیح ،حسن ،ضعیف ،غریب اور معلل بهل کو سوم:

بیان کیا گیا ہے۔

چھارم: اس میں راویوں کے اساء اور کنیتوں اور ان کے القاب کے علاوہ ایسے فوائدکو بھی بیان کیا گیا ہے جن کا تعلق علم الرجال سے ہے۔

خود امام ترندی کا فرمان ہے کہ جب میں اس جامع کی تالیف سے فارغ ہوا تو میں نے پہلے یہ نیخہ علاء حجاز ،علاء عراق اور علاء خراسان کو دکھایا۔ جب ان سب علاء نے اس کی توثیق و تحسین کی تو تب میں نے اس کی ترویج تیشہیر کی کوشش کی۔

(شاه عبدالعزيز محدث وبلوي-بستان المحدثين ص٢٩٢)

جامع ترندى كامقام:

اگرچه بعض علماء کے نزدیک جامع ترمذی کا مرتبہ صحاح ستہ میں چوتھا ہے کیکن اظہر واضح قول صاحبِ کشف الظنون کا ہے۔وہ فرماتے ہیں:

"الجامع الصحيح للام الحافظ ابى عيسى محمد بن عيسى الترمذي وهو ثالث الكتب الستة في الحديث".

یعن صحیحین ( بخاری ومسلم ) کے بعد تیسرا درجہ کتبِ صحاح میں امام ترندی کی جامع کا ہے۔

ام مجلال الدین سیوطی رحمة الله تعالی علیہ نے '' قوت المغتذی' میں قاضی ابو بر بن العربی کا ایک قول جامع ترندی کے بارے میں نقل فر مایا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں: امام ابوعیسیٰ کی کتاب کی طرح کسی کتاب میں حلاوت و نفاست نہیں پائی جاتی۔ اس کتاب میں چودہ علوم ہیں اور ہر علم آپنے باب میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی کئی شاخیس ہیں، ان چودہ علوم کے نام یہ ہیں۔

1- اصناف فوائد پر كتاب كى تاليف وترتيب كے ساتھ بيان سند

للتفين صحاح ستذاورأ تلى شرائط اخذ وقبول 2- كا مديث 3- سقم روایت کابیان 4- تعديطرق كااراد 5- جري رُواة 6- تعديل رواة 7- راویوں کے نام 9- بيانوسل 8- راويول كى كنيت 10- بيان قطع 11- معمول مكااظهار 12- متروك كاايضاح 13-ردوقبول آثار کے بارے میں اختلاف علاء 14- تاويل حديث مين اختلاف إقوال

(علامه احد سعيد كألمي - مقالات كأظمي 1/315)

33

رُواة حديث كي يا في طقي بن:

1- كامل الضبط والاتقان وكثير الملازمة مع الثينج

2- كامل الضبط والانقان وللل الملازمة مع الشيخ

3- ناقص الضبط والاتقان وكثير الملازمة مع الشيخ

4- ناقص الضبط والاتقان قليل الملازمة مع الشيخ

ناقص الضبط والاتقان وقليل الملازمة مع إلثينج مع غوائل الجرح

الم مرّ مذى عليه الرحمة في الجامع الصحيح مين يهلي حيار طبقول سياستيعاب فرمايا ے جبکہ طبقۂ خامسہ کے رُواۃ جو کہ ضعفاء کہلاتے ہیں، کی روایات سے انتخاب فر مایا ہے۔ امام ترمذی نے جامع سیح میں جن احادیث کو وار دفر مایا ہے ان کی چارفتمیں ہیں جو كەمندرجەد بل بىن:

كالقابض على الجمر"

اورام مسلم کی شرائط رسیح ہوں۔

2- وه احادیث جوامام نسائی اورامام ابوداؤ دکی شرائط کے مطابق صیح ہوں۔

3- وه احادیث جن کا اخراج نسائی اور ابوداؤد نے کی اور علت ظاہر کردی۔

4- وہ احادیث جن کا اخراج خود امام ترمذی نے کیا اور ان کی علت بیان کردی۔(حافظ شسالدین ذہبی- تذکرة الحفاظ 634/2)

جامع ترفدی میں ایک حدیث ثلاثی ہے یعنی اس میں امام ترفدی اور رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف تین واسط ہیں۔ حدیث کی سنداور متن وترجمہ یہ ہے:
''حدثنا اسماعیل بن موسیٰ الفزاری ابن ابنة السدی الکوفی نا عمر بن شاکر عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلی الله علی دینه علیه وسلم یاتی علی الناس زمان الصابر فیهم علی دینه

(امام تر مذى-جامع تر مذى: ابواب الفتن 52/2)

ترجمه: ہمیں حدیث بیان کی سدی کے نواسے اساعیل بن موی فزاری کوفی نے،
انہوں نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی عمر بن شاکر نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک
سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پرایک ایسا زمانہ
آئے گا، جس میں دین پرصبر کرنے والا ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔

## تعارف إمام ابوداؤد

### نام ونسب اورولادت:

الا مام الحافظ البوداؤرسليمان بن الاشعث بن شداد بن عمر و بن عامر سجستاني ٢٠٢ هـ ميں سجستان كے ايك معزز خاندان از و كے ميں رونق افزائے دارد نيا ہوئے۔

تحصيل علم:

ابتدائی تعلیم کے بعد حصول علم وحدیث کی طرف راغب ہوئے اور اپنے دور کے مقترر، جیداور ماہر علماء ومحدثین سے احادیث کا ساع کیا اور طلب حدیث کے سلسلے میں مصر، شام، حجاز، عراق اور خراسان سمیت متعدد اسلامی شہروں اور مراکز علمیہ کا سفر کیا۔ کئی باراس سلسلہ میں بغداد گئے اور بقول خطیب بغدادی بغداد ہی میں آپ نے اپنی کتاب السنن تصنیف فرمائی۔

#### وفات:

آپ كاوصالِ مبارك 16 شوال 275 هر وزجمعة المبارك كو بوا\_

### اساتذه وشيوخ:

آپ کے اساتذہ میں کثیر تعداد اعاظم واکا برمحد ٹین شامل ہیں جن سے آپ نے روایت حدیث کی ہے۔ ان میں سے بعض کے اساءِ گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

1- ابوسلم تبوز کی ۔ ابوالولید طیالی

| 4- مسلم بن ابراتيم          | محمر بن كثير العبدي        | -3  |
|-----------------------------|----------------------------|-----|
| 6- ابوتو به کبی             | الوعمر حوضى                | -5  |
| 8- سعيد بن سليمان واسطى     | ابوجعفرنفيلي               | -7  |
| 10- صفوان بن صالح دمشقی     | سليمان بن عبدالرحمٰن دهشقي | -9  |
| 12- على                     | 21                         | -11 |
| 14- اسحاق                   | ليخ الم                    | -13 |
| 16- الوغم وضرير             | قطن بن نصير                | -15 |
| 18- احد بن يوس              | عبدالله بن رجاء            | -17 |
| عبنی -20                    | سليمان بن حرب              | -19 |
| (اورش بال بروجين تا کر جالح |                            |     |

(امام شمس الدين ذهبي - تذكرة الحفاظ 591/2)

#### تلانده:

|                                        |     | _                                       |     |
|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| كنام يدين:                             | ض۔  | امام ابوداؤر کے متعدد تلامذہ ہیں۔ بع    |     |
| احدين ابراهيم بن عبدالرحمٰن اشنانی     | -2  | ابوعلى محمد بن احمد بن عمر واللولو كي   | -1  |
| ابوعمر واحمد بن على بن الحن البصر ى    | -4  | الوطيب                                  | -3  |
| ابوبكرمحمه بن عبدالرزاق بن داسته       | -6  | ابوسعيداحد بن محمد بن زياداعرابي        | -5  |
| ابوعيسى اسحاق بن موى بن سعيد رقى وراقه | -8  | ابوالحس على بن الحسن بن العبد الانصاري  | -7  |
| الوعبدالله محذبن احمد بن يعقوب البصرى  | -10 | ابواسامه محمد بن عبدالما لك بن يزيدرواس | -9  |
| حافظ ابوعبيد محمد بن على بن عثان آجرى  | -12 | - ابوبكراحمه بن سليمان النجار           | -11 |
| ابوعيدالرحمٰن نسائي                    | -14 | - اساعیل بن محمد صغار                   | -13 |

15- ابوقسیٰ ترمذی 16- حرب بن اساعيل كرماني 17- ذكرياساجي 18- ابوبكراحد بن محمد بن بارون الخلال حنبلي 19- عبدالله بن احمد بن موى عبدان الاهوزى 20- ابوبشر محمد بن احمد الدولاني 21- ابوعوانه يعقوب بن اسحاق اسفرائني 22- ابو بكرين ابوداؤد 23- الوبكر عبدالله بن محمد بن الى الدنيا 24- ابراہیم بن حمید بن ابراہیم بن یوس عاقولی 25- ابوحامداحد بن جعفراصبهاني 26- احمر بن معلى بن يزيد دشقى 27- احمد بن محمد بن ماسين هروى 28- حسن بن صاحب الشاشى 29- حسين بن ادريس انصاري 30- عبدالله بن محمد بن عبدالكريم رازي 31- على بن عبدالصمد 32- محمد بن مخلد دوري 33- ابوبكر محدين يجي صولي

(حافظ ابن حجر عسقلاني- تهذيب التهذيب 171/4)

#### كتابالسنن 2- كتاب المراكيل 4- كتاب الردعلى القدرييه كتابالمسائل -3 5- كتاب الناسخ والمنسوخ 6- كتاب الفرو 7- كتاب فضائل الانصار 8- مندمالك بن انس 9- كتاب الزمد 10- دلاكل النبوة 11- كتاب الدعاء 12- كتاب بدءالوحي 13- اخبارالخوارج 14- كتاب شريعة النفير

-15 فضائل الاعمال 16 كتاب النفير
 -17 كتاب نظم القرآن 18 كتاب نضائل القرآن 19 كتاب نظم القرآن 19 كتاب البعث والنثور 20 كتاب شريعة المقارئي

(ابن جرعسقلاني-تهذيب التهذيب 173/4)

### تعارف سنن ابوداؤر

شاه عبدالعزيز محدث د بلوى فرماتے ہيں:

''ابوداؤ دور دفت تصنیف این سنن بخ لکه حدیث حاضر داشت از جمله آنهمه انتخاب نموده است که این سنن دامرتب ساخته که چهار هزار و چشت صداحادیث متند' ٔ \_ (څخ عبدالق د بلوی-بستان المحدثین)

"اس كتاب كوتصنيف فرماتے وقت امام ابوداؤدكو پانچ لا كھ صديثيں متحضر تھيں جن سے انتخاب كر كے اس كتاب كومرتب فرمایا۔ اب بير كتاب جار ہزاراً تھ سو (4800) احادیث پر مشتمل ہے '۔

جْب بیکتاب ممل ہوگئ تو امام ابوداؤ داس کوامام احمد بن صنبل کے پاس لے گئے، آپ نے اس کو بہت پیند فرمایا۔

### شرائط:

ام ابوداؤد نے اپنی سنن میں حدیث کو درج کرنے کی میش طمقر رفر مائی کہ وہ احادیث متصل السند اور سجح ہوں اور وہ ایسے راویوں سے مروی ہوں جن کوترک کرنے پر اجماع نہ ہوا ہو۔ خطابی نے فر مایا کہ امام ابوداؤد نے اپنی کتاب میں سجح اور حسن دونوں قتم کی حدیثوں کوجمع فر مایا ہے اور اس کتاب میں احادیث سقیمہ میں سے مقلوب وجمہول روایات

بالكل نهيس بين-

شخ ابو بكر حازى نے فرمایا كه امام ابوداؤ د نے اپنی سنن میں راویوں كے پہلے تین طبقوں يعنى كامل الضبط والا تقان وكثير الملازمه مع الشيخ ، كامل الضبط والا تقان وكثير الملازمه مع الشيخ سے استیعاب فرمایا ہے ۔ جبکہ چوتھ طبقہ كرُ وا قدينى ناقص الضبط والا تقان وليل الملازمه مع الشيخ سے استیعاب فرمایا ہے ۔ جبکہ چوتھ طبقہ كرُ وا قدينى ناقص الضبط والا تقان وليل الملازمه مع الشيخ سے استخاب كيا ہے۔ (مولاناغلام رسول سعیدی - تذكرة المحدثين ص ١٨٣)



# تعارف امام نسائی

#### نام ونسب اور ولادت:

امام ابوعبد الرحمٰن احد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینارنسائی ۱۱۵ هیس خراسان کے شہرنسامیں پیدا ہوئے اورای شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کونسائی کہاجا تا ہے۔ تحصیل علم حدیث:

پندره سال کی عمر میں علم حدیث کی تخصیل شروع فرمائی اوراس مقصد عظیم کی خاطر آپ نے جاز ،عراق ،خراسان اور شام وغیرہ دور دراز مرا کردِ علمیہ کاسفر اختیار فرمایا بعد میں آپ خراسان سے مصر کی طرف نقل مکانی کر گئے اور وہیں پرمستقل سکونت اختیار کرلی۔

#### قابليت:

امام نسائی بقول ابن جرعسقلانی کے نقدر جال میں انتہائی مختاط ومعتمد اور اپنے تمام معاصرین میں نقدم وفضیات کے حامل تھے۔ آپ ماہر ینِ علومِ حدیث کی نظر میں ہمیشہ محترم رہے۔

#### عبادت ورياضت:

امام نسائی کثیر الصلوٰۃ اور کثیر الصوم تھے، رات بھر عبادت میں گزارتے اور صوم داؤدی کے طریقہ پرایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ طبعی وفطری طور پر فیاض واقع ہوئے ہیں مسلمان قیدیوں کوفد نیددے کررہا کرادیا کرتے تھے۔

ساری زندگی زہد و ورع، تقوی وطہارت اور اتباع اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزاری اور بالآخر دمشق میں خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آپ کے وصال کی تاریخ 13 صفر 203ھ ہے مکہ مکرمہ میں اپنی وصیت کے مطابق صفا و مروہ کے درمیان مدفون ہوئے آپ ائم صحاح ستہ میں انہائی اہمیت وفضیلت کے حامل تھے۔

شخصیت:

حافظ ابوعلی نیشا پوری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے وطن میں اور بیرونِ وطن صرف چارائمہ مدیث دیکھے ہیں۔ نیشا پور میں محمد بن اسحاق اور ابراہیم بن ابی طالب مصر میں نیائی اور اھواز میں عبدان۔

اساتده ومشائخ:

امام نسائی نے اپنے وقت کے جن ماہرینِ علم حدیث سے استفادہ کیا ان میں سے بعض متبحرین کے اسماء گرامی ہیں:

(امام ذهبي - تذكرة الحفاظ 298/2)

تلامده:

امام نسائی کے کثیر التعداد تلافہ ہیں۔ چند کے نام یہ ہیں:

| 2- ابوبكراحمد بن محمد بن اسحاق بن انس | 1- عبدالكريم بن احدنسائي                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4- الحن بن رشيق العسكري               | 3- ابوعلى الحسن بن الخضر الاسيوطى                                       |
| 6-       على بن ابوجعفر طحاوي         | 5- حافظ ابوالقاسم اندلني                                                |
| 8- الوجعفر عقيلي                      | 7- ابوبكر بن حداد فقيه                                                  |
| 10- حافظ ابوعلی نیشا پوری             | 9- ابوعلى بن بارون                                                      |
|                                       | 11- ابوالقاسم طبرانی                                                    |
|                                       | 4- الحسن بن رشيق العسكرى<br>6- على بن ابوجعفر طحاوى<br>8- ابوجعفر عقيلى |

(ابن حجر عسقلانی-تهذیب التهذیب 37/1)

### تصانف:

| محمصنف ہیں۔ چند کے نام بدہیں | امام نسائی متعدد کتب |
|------------------------------|----------------------|
| 2- الجتبي                    | 1- السنن الكبرى      |
| 4- مندعلی                    | 3- خصائص على         |
| 6- مندمنعور                  | 5- مندمالک           |
| 8- كتاب التمييز              | 7- نضائل الصحاب      |
| 10- كتاب الضعفاء             | 9- كتاب المدلسين     |
| 12- مناسک فح                 | 11- كتاب الاخوة      |
| 14- كتاب الجرح والتع         | 13- اساءالرواق       |
|                              | 15- مشيخة النسائي    |

(مولا ناغلام رسول سعيدي- تذكرة المحدثين ص ٢٩٧)

### تعارف سنن نسائي:

ابتداء میں امام نسائی نے ایک مبسوط کتاب علم حدیث میں تصنیف فر مائی جس میں

صحیح اور حسن روایات کو جمع فرمایا پھر امیر رملہ کی فرمائش پراس میں سے صحیح احادیث کو منتخب

کر کے ایک الگ مجموعہ حدیث تیار فرمایا۔ آپ کی پہلی کتاب کا نام السنن الکبر کی اور بعد
والے صحیح احادیث پر مشتمل مجموعے کا نام المجتبی یا آجتنی ہے۔ اسی کتاب کو سننِ صغری بھی کہا
جاتا ہے اور عرف عام میں یہ سننِ نسائی کے نام سے مشہور ہے۔ محدثین جب مطلقاً دو اہ
النسائی کہتے ہیں تو اس سے یہی کتاب مراد لیتے ہیں حدیث کی کتب صحاح ستہ میں یہی
کتاب (سنن الصغری) معتبر ہے نہ کہ سنن الکبری ۔

شرائط:

اگرچہ امام نسائی کی شرائط کو حافظ ابوعلی نیشا پوری، خطیب بغدادی اور امام ابو القاسم سعد بن علی زنجانی وغیرہ ائمہ نے امام بخاری وامام مسلم کی شرائط پرتر جیح دی ہے لیکن خود امام نسائی کا ایک قول جس کو امام سیوطی نے زہرالر بی کے مقدمہ میں نقل فر مایا ہے جو مذکورہ بالا ائمہ کے موقف کورد کرتا ہے۔وہ قول سے ہے:

لَا يُتُرِكُ عِنْدِى حَتَّى يَجْتَمِعَ الجَمِيْعُ عَلَى تَرْكِهِ.

لعنی میں ہراس راوی کی حدیث کو قبول کرلیتا ہوں جس کے ترک پرسب کا

اجماع نههواهو

اس بنیاد پرامام ابو بکر حازمی نے فر مایا کہ امام نسائی بھی امام ابوداؤد کی طرح پہلے تنوں طبقوں یعنی کامل الضبط وکثیر الملازمہ، کامل الضبط وقلیل الملازمہ سے استیعاب فر ماتے ہیں اور چوتھے طبقہ کے راویوں یعنی ناقص الضبط وقلیل الملازمہ مع الشیخ سے انتخاب فر ماتے ہیں جبکہ طبقہ خامسہ کے راویوں سے بالکل روایت نہیں کرتے۔

## تعارف امام ابن ملجه

## نام ونسب، ولا دت اور تصيلِ علم:

امام ابوعبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ ابن ماجہ قزوینی ربعی ۲۰۹ھ میں پیدا ہوئے علم حدیث کو حاصل کرنے کی خاطر عراق، بصرہ، کوفہ، بغداد، مکٹہ، ہرات، مصر، واسط، رےاور دیگر اسلامی شہروں کا سفر کیا۔ متعدد نافع ومفید کتب تحریر فرما کیں جن میں سے ایک سنن بھی ہے جو حدیث کی کتب صحاح ستہ میں شار ہوتی ہے۔ (شاہ عبدالعزیز دہلوی۔ بستان المحد ثین ص ۲۹۸)

#### وصال:

امام ابوالقاسم رافعی تاریخ قزوین میں لکھتے ہیں کہ ابن ملجہ انکہ مسلمین کے ایک عظیم امام، ثقة شخصیت کے مالک اور اہلِ علم میں بے حدمقبول تھے۔ چونسٹھ برس کی عمر بیا نے کے بعد ۲۲ رمضان المبارک ۲۷ سے میں پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا اور منگل کے دن وفن ہوئے۔ آپ کے بھائی ابو بکر نے آپ کی نماز جنا ہز پڑھائی اور آپ کے صاحبز ادے عبداللہ اور دو بھائیوں نے مل کر قبر میں اتارا۔ آپ کے وصال پر محمد بن الاسود قزویٰ نے ایک مرثیہ لکھا جس کے چنداشعار مندرجہ ذیل ہیں:

وضعفع ركنه فضوا ابن ماجه علينا من تخطفها ابن ماجه بشرح بين مثل ابن ماجه وما خلقت مثلك يا ابن ماجه

لقد اوهى دعائم علم الا لله ما جنت المنايا فمن يرجى لعلم او لحفظ ابا عبدالله مضيت فرداً

ترجمہ: ابن ملجہ کے وصال نے سریعلم کے ارکان وستون تو ڑ ڈالے ہیں۔ موت نے ابن ملجہ کو ہم سے چھین کر جوزیادتی کی ہے اس کی فریاد بس اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔ اب علم اور حفظ کے باب میں کس سے تو قع کی جائے کہ ابن ملجہ کی ہی شرح کر سکے۔ اے ابو عبداللہ! تم اپنے دور میں یگانہ اور منفر دیتھا ورتم نے آپنے بعدا پی نظیر نہیں چھوڑی۔ (شخ علی بن سلیمان نور مصباح الزجاد علی سن ماہوس)

### اساتذه ومشائخ:

### آپ كاما تذه ومشائح كنام يدين:

| جباره بن المغلس         | -2  | محمد بن عبدالله بن نمير   |     |
|-------------------------|-----|---------------------------|-----|
| عبدالله بن معاوييه      | -4  | ابراہیم بن المنذ رالخرامی | -3  |
| مح. من رع               | -6  | بشام بن عمار              | -5  |
| ابوبكربن البيشيبه       |     | داؤد بن رشيد              | -7  |
| ابومروان محمد بن عثمان  | -10 | نسر بن على الجهضمي        | -9  |
| احد بن ثابت الحجد ري    | -12 | محربن ليحىٰ نيشا پورى     | -11 |
| محمد بن بشار            | -14 | ابوبكر بن خلا د با ہلی    | -13 |
| محمد بن عباد بن آ دم    | -16 | على بن منذر               | -15 |
| احدبن عبده              | -18 | عباس بن عبدالعظيم         | -17 |
| عبدالله بن عامر بن زراه | -20 | يجي بن ڪيم                | -19 |
| عثمان بن البيشيبه       | -22 | الوخشمه زبير بن حرب       | -21 |
|                         |     |                           |     |

23- عبدالله بن احمد بن بشير بن ذكوان دشقى 24- اساعيل بن بشر بن منصور

#### تلانده:

آپ کے چند تلاندہ کے نام ہے ہیں:
 1- علی بن سعید بن عبد اللہ الفلانی 2- ابراہیم بن دینار الجرثی 3- اجد بن ابراہیم القروینی 4- ابوالطیب احمد بن روح شعرانی 5- اسحاق بن مجمد القروینی 6- جعفر بن ادر کیس 7- سلیمان بن یزید القروینی 8- حسین بن علی بن برایناو 9- محمد بن عیسی الصغار 10- ابوعمر واحمد بن محمد 11- حافظ ابوالحس علی بن ابراہیم بن سلمہ القروینی 10- ابوعمر واحمد بن محمد 11- حافظ ابوالحس علی بن ابراہیم بن سلمہ القروینی

#### تصانف:

آپی تین یا دگار کتابیں درج ذیل ہیں:

1- سنن ابن ملجه
3- التاریخ

## تعارف سنن ابنِ ملجه

سنن ابنِ ماجہ کو پانچویں صدی ہجری کے آخر میں صحاح ستہ میں شار کیا گیا اور اس
کے بعد آنے والے ہر دور میں اس کتاب کی اہمیت وافا دیت محدثین میں مسلّم رہی۔ اس
کتاب کی قوت و جامعیت اور افا دیت واہمیت کا اندازہ امام ابوزرعہ کے ایک قول سے لگایا
جاسکتا ہے جب امام ابنِ ماجہ نے یہ کتاب مکمل فر مالی تو اس کو امام موصوف کی خدمت میں
پیش کیا۔ امام ابوزرعہ نے جو ل ہی اس کتاب مفید کا مطالعہ فر مایا تو پکارا شھے کہ آگر یہ کتاب

لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئ تو اس دور کے اکثر جوامع اور مصنفات معطل ہوکررہ جائیں گی۔ امام ابن ماجہ کو امام بخاری، امام تر مذی اور امام ابوداؤد کی طرح ثلاثیات کو روایت کرنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ چنانچہ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں پانچ ثلاثیات کو روایت فر مایا بقول امام شمس الدین ذہبی کے سنن ابن ماجہ میں بنتیں کتب، ایک ہزار پانچ سو (۱۵۰۰) ابواب اور کل چار ہزار (۲۰۰۰) احادیث ہیں۔

र्जार्थे:

امام ابن ماجہ رواۃ کے انتخاب میں کافی وسعت ظرفی سے کام لیتے ہیں اور ہرقتم کے راویوں کی روایت کو قبول فر مالیتے ہیں۔ غالبًا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی سنن میں ایسی مرویات کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جن کا ذکر باقی اصول میں نہ ہوا ہو چنا نچہ اسی بناء پر آپ نے شدید ضعف والے راویوں کو بھی برداشت کیا ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للهِ رَبِّ العُلَمِينُ.

حافظ محمد عبدالستار قادري سعيدى

خطیب جامع مسلم مسجد بیرون لوباری گیث، لا مور ۱۸ اربیل ۱۹۸۷ء/۱۹ شعبان ۱۳۰۷ه



# مآخذومراجع

| en be                             |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| القرآن الحكيم                     | -1                                                 |
| صحيح مسلم                         | 2- امام سلم بن حجاج قشيرى التوفي الا عص            |
| سنن ابوداؤد                       | 3- امام البوداؤرسليمان بن اشعت التوفى عاده         |
| جامع زندى                         | 4- امام الوعيسي محمد بن سورة التر مذى التوفى ٩ ١١٥ |
| تهذيب التهذيب                     | 5- حافظابن جرعسقلاني التوفي ١٥٨ه                   |
| حدى البارى                        | 6- حافظابن ججرعسقلاني التوفى ١٨٥٢ه                 |
| طبقات الشافعيه الكبرى             | 7- امام تاج الدين بكى التوفى الحك                  |
| ارشادالباري                       | 8- امام احمد بن محمد القسطلاني التوفي ١٩٢٣ ه       |
| قوت المغتذى                       | 9- امام جلال الدين سيوطى التوفى اا وه              |
| ز ہرالر بی علی المجتبی            | 10- امام جلال الدين سيوطى التوفى ااوه              |
| تذكرة الحفاظ                      | 11- امام ابوعبدالله مسالدين ذهبي المتوفى ١٨٨ ١     |
| مرقاة المفاتيج                    | 12- ملاعلى قارى الهر وى التوفى ١٠١٠ه               |
| كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون | 13- ملاكاتب على الشهير برحاجي فليفه ٢٧٠ اه         |
| اشعة اللمعات                      | 14- شيخ عبدالحق محدث دبلوى التوفى ٥٢٠ اه           |
| بستان المحد ثين                   | 15- شاه عبدالعزيز محدث د بلوى المتوفى ١٢٢٩ه        |
| توجيهانظر                         | 16- طاهر بن صلاح الجزائري                          |
| نور مصباح الزجاجه                 | 17- شيخ على بن سليمان                              |
| مقالات كاظمى                      | 18- علامه احرسعيد كاظمى التوفى ٢ -١٨ه              |
| تذكرة المحدثين                    | 19- مولاناغلام رسول سعيدي                          |
|                                   | ^                                                  |





الحَصَدُه الله وريكتان الحَصَد الكريث وكان 25 مَنْ شِري 40 أدو بالدادور يكتان 042-7247 301,0300 8842 540





